من الحديث في المنظمة ا

جَشِن رَبِيغُ الأولَ

محبّت كالبيدين

وعظ المنظافية المنظافية الأفار الأفارة

الرسشيد

## فهرست مضامين

| صغح          | عنوان                                              |   |
|--------------|----------------------------------------------------|---|
| ۵            | نَّا رِيْ وَلا دِت مِيْنِ عَلِط فَهِي              | O |
| ۸            | تاريخ وفات ميس غلط فثمي                            |   |
| 4            | ميلاد كى حقيقت .                                   |   |
| 1*           | ا يك سوال                                          |   |
| عليه وسلم اا | محابه كرام رضي الله تعالى عنهم كاعشق نبوي صلى الله |   |
| H            | يىلى مثال                                          |   |
| IF           | دو سری مثال                                        |   |
| 10-          | تيرى مثال                                          |   |
| la           | صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عشم کے حافظے             |   |
| 10           | توت وحافظه كي ائيك مثال                            |   |
| М            | محدثين كرام كاحيرت انكيزها فظه                     |   |
| М .          | میملی شال                                          |   |
| IA           | دو مری مثال                                        |   |
| IA           | تيسري مثال                                         |   |
| 14           | اصل سبب                                            |   |
| *            | سلف كاجذبه حقاظت وين                               |   |
| m            | آج کل کے عشاق                                      | D |
| ri           | ايك اعتراض اورجواب                                 | 0 |

نام كتاب على جيش رئي الاول محبت كے آئيند مل وعظ على المحرصات مولانا مفتى رشيد احمد صاحب واحت بركا تم جامع الله حضرت مفتى محمد ابراہيم طبع اول الله رئي الاول كا ١٩١٥ طبع نانى على دى القعدہ كا ١٩١٥ تعداد الله ويش آرث برلس فون : ٢٢٨٠٠٨٣ ناشر الله الرشيد

### 

كتاب كمر السادات سينشر بالتقامل دار الافتاء والارشاد ناظم آباد كراچي فون نمبر .... ١٩٣٣٣١ فيكس غمبر .... ١٢٢٣٣١٢-٢١٠

كيوزر 🖚 فاروق اعظم كميوزرة : ١٥٣٠٥٠٠٠٠٥

| ža. | عنوان                                   |   |
|-----|-----------------------------------------|---|
| rr  | رسالت كاحقيقي مقصد                      | 0 |
| n   | اس بدعت کی ابتداء                       | 0 |
| **  | يدعت مِن كياكيا مفاسد بين؟              |   |
| m _ | المحده فكريب                            |   |
| rr  | امتخان محيت مين كاميا بي وناكاي كامعيار | D |
| rL  | ایک مدیث کی تشریح                       |   |
| 100 | آج کل کے مسلمان کی حالت                 | 0 |
| M   | وعاء                                    |   |
|     |                                         |   |
|     |                                         |   |

## النبئ الدالاغلاب الاعمة

#### وعظ

# جشن رہیج الاول محبت کے آئینہ میں

(رقع الاول ١٠٠٣ اجرى)

الحمدلله نحمده ونستعينه ونستغفره ونومن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلاهادي له ونشهدان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهدان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه اجمعين.

اما بعد فاعوذ بالله من الشيطن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا يها النبى انا ارسلنگ شاهدا ومبشرا ونذيرا التومنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة واضيلا ان الذين يبايعونگ انما يبايعون الله يدالله فوق ايديهم فمن نكث فانما ينكث على نفسه ومن اوفى بما عهد عليه الله فسيوتيه اجرا عظيما (٣٨-٣٨)

آج روع الاول کے بارے میں کچھ کہنا ہے اللہ تعالی اپنی رضا کے مطابق کہنے کی

تو فیق عطا فرمائے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توقیق عطا فرمائے۔ سب سے بیملی بات رہے کم حضور اکرم محمن اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور وفات کس تاریخ میں ہوئی؟

### تاريخ ولادت مين غلط فنجي:

بیہ بات جو زبان زد عوام وخواص ہو گئی ہے کہ ۱۱۱ رہی الاول تاریخ ولادت اور ۱۲/ رہے الاول ہی تاریخ وفات ہے یہ بالکل غلط ہے تعجب کی بات یہ ہے کہ ترتی کے اس زماتے میں جو ایٹم کا زمانہ کہلاتا ہے جس میں ایٹم کو بھی تقییم کرکے آگے اس کی تقیم در تقیم ہورہی ہے اتناموٹانیا صاب لوگوں کی سمجھ میں نہیں آرہا اس ے معلوم ہوا کہ اصل تاریخ جو بھلوادی گئی اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت بوشدہ ب ورند انا ترقی یافته دماغ جو زہرہ اور جاتد پر کمندیں ڈال رہا ہے جاند اور سورج کی حركتوں كو ماپ رہا ہے، مغول سيكثرول اور اعشاريد ور اعشاريد كا حساب لكانے والا يبال آكر كيے مات كھا كيا آپ نے ويكھا ہوگاك آيندہ سالوں كى جو جنترياں شائع ہوتى ہیں کہ مثلاً کیم جؤری کو رہے الاول کی اتنی تاریخ ہوگی اور کیم فروری کو رہے الاخر کی اتنی- سال بھر کی جنزی پہلے ہی تیار کرے شائع کردیتے ہیں ایک سال کیا سینظروں سالوں کی جنتری پہلے ہے ہی شائع ہورہی ہے پھر آپ سالساسال سے و کھے رہے ہیں كد جاند و كيد كر فيصله كرف اور ان حابي فيصلول مين كوئي فرق نهيس بوتا مجهى فرق موا بھی تو صرف ایک دن کا تو کیا ان لوگوں پر کوئی وجی نازل موتی ہے، کچھے نہیں سے کوئی گری بات نہیں صرف اتنی می بات ہے کہ سٹسی اور قمری سال کی آلیں میں نسبت و مکھ کران کا حساب نکال کران کو آپس میں مطابقت دی بس تتیجہ سامنے آگیا، پوری دنیا کے حسابات اسی طرح چل رہے ہیں یورپ اور لندن و نجیرہ کی شاہی رصد گاہوں میں اس پر کتابیں بھی شائع ہورہی ہیں، تو ان حسابات کی رو سے بھی ولادت اور وفات کی بیہ تاریخ کسی صورت میں تہیں بنی بلکہ بنے کا کوئی امکان ہی

نہیں اگر کوئی محاسب اس تاریخ کو حساب سے ٹایت کرے تو ذرا ہمیں بھی بتادے کہ کیسے حساب لگایا ہے؟ بے شار کہامیں اس موضوع پر لکھی گئیں گر سارے کے سارے لوگ اس نقطے پر متفق ہیں کہ بیہ تاریخ ایوم ولادت قرار باتی ہے نہ ہی ایوم وفات بیہ تو ایسی صریح اور واضح غلطی ہے کہ دیکھنے آج بروز جمعہ ۱۳۴ ریچ الاول ہے اور ۱۳۰ دسمبر اب اگر کوئی کیے کہ اسا/ دسمبر ہوگی پیر کے دن تو سارے اس کو بیوقوف بتاکیں گے یا نہیں؟ میاں! بیہ ہو کیے سکتاہے کہ ۱۳۰ تو جمعے کے دن ہو اور ۱۳۰ بجائے ہفتے کے دن ہو اور ۱۳۰ بجائے ہفتے کے دی ہو اور بیر کے دن اور ۱۳۰ دسمبر ہوگی بیر کے دن اس کو بیر کے دن اس کو دن ہو اور ۱۳۰ بجائے ہفتے کے بیر کو آجائے اگر وہ ایک ریٹ لگائے جارہا ہے کہ ۱۳۱ دسمبر ہوگی بیر کے دن ۱۳۱ دسمبر ہوگی بیر کے دن ۱۳ دسمبر ہوگی۔

اگر پیچے لوٹ کر گرشتہ چودہ سوسال کا حساب لگاتا مشکل کام ہے تو چلئے بالکل مختصر ساحساب بتا تا ہوں اس پر پوری دنیا کا اجماع ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری جج جمعہ کے دن ۹/ زالحجہ کو جوا اب اس سے ۱/۱۰ سال پہلے کا حساب کرلیا جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بوم ولادت بھی پیر بی کادن کا تسلیم کیاجائے تو پیر کے دن ۱/۲ رہے الاول کمی صورت نہیں بنی بلکہ اس کے قریب قریب بھی نہیں بنی صحیح حساب اگر بنرآ ہے تو پہلی تاریخ کا یا دو سری کایا آٹھویں یا تویں کا اس لئے کہ رہے الاول کا مہینہ اور بیر کا دن سے دویاتیں تو مسلم ہیں اور ان دونوں کا اجتماع ۱/۲ تاریخ کو تو کسی صورت ممکن نہیں البت نہ کورہ تاریخوں میں ہے کوئی بی تاریخ کے لی جائے تو حساب بن جاتا ہے بھر علامہ مخلطائی رحمہ اللہ تعالی نے تاریخ الاول قرار دی ہے مگر حساب بن جاتا ہے بھر علامہ مخلطائی رحمہ اللہ تعالی نے تاریخ الاول قرار دی ہے مگر حساب بن عباس وجیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہم ہے ۸ ربیخ الاول فاثور ہے اور حضرت این عباس وجیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہم ہے ۸ ربیخ الاول فاثور ہے اور اگر محد ثین ومؤرخین کا بی مخار ہے۔

### تاريخ وفات مين غلط فهمي:

اب لیجے وفات کا حساب سے تو اس سے بھی زیادہ آسان ہے ولادت میں تو ۹۳ سال چھیے جانا پڑتاہے اس میں تو صوف ۴ مہینے کا حساب ہے اور بالکل بدیکی ہے جے

عای سا آدی بھی آسانی سے نکال لے زولجیہ کی نویں تاریخ جعہ کے دن تھی اس کے بعد آپ صلی الله علیه وسلم کی وفات تک صرف ۳ ماه بنتے ہیں محرم صفر رہیج الاول تو یہ ۳ چاند ہوئے ان کا حماب بالکل ان پڑھ سے ان پڑھ آدی بھی نکال کے تیوں چاند آپ ۲۹ کے لگالیں تو پیر کے دن ۱۲ رہیج الاول نہیں بنتی۔ تینوں چاند ۳۰ کے لگالیں تو نہیں بنتی دو ۳۰ کے لگالیں ایک ۲۹ لگائیں تو نہیں بنتی دو ۲۹ کے لگائیں ایک ٠٠٠ لگائي تو پير كو ١٦ رزي الاول نهيل بنتي اگر پير كو ١٦ بنتي ب تو كس طرح بنتي ب كد دو چاند لگالیں ۳۰ کے اور ایک لگائین ۳۱ کا، بھائی آپ ہی بتائیں بھلا ۳۱ کا مجھی چاند اوا ہے۔ اوال تو س چاند مسلسل سس کے ہوں سے بھی ذرا مشکل ہے مگر پھر بھی ممکن ہے کھی ایا ہوجاتا ہے مگرام کا چاند کیے مائیں؟ اس سے ثابت ہوا کہ وفات کی تاریخ جو ۱۲ رہے الاول مانی جاتی ہے یہ بھی بالکل غلط ہے اس کا بھی کوئی امکان نہیں پر حقیقت کیا ہے؟ صحح احادیث اور صحح تواریخ سے اتنا ثابت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ابتداء رہے الاول میں ہوئی اور بیر کے دن ہوئی اب سٹسی اور قمری سالوں کو اگر تطبیق دیجاتی ہے یا ای طرح ۳ جاندوں کا حساب لگایا جاتا ہے تو رہے الاول کی ابتداء میں پیر کے دن جو تاریخیں صحیح ہو عتی ہیں ان میں سے اکثر نے ۲ رہے الاول کو اختیار کیا ہے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کتب تاريخ مين دراصل يون لكها تها "ثاني شهر ربيع الأول" شهر مهين كو كهت بين يعن مهين ر پیج الاول کی دو تاریخ مگر بعد میں کی تاقل سے لکھنے یا بوصنے میں غلطی ہوگی اس في اس كويره ليا "ثاني عشر ربيع الاول" طاني عشر كيت بين ١٢ كو- تو اصل لفظ تقا شہراے عشریزہ لیا گیا اس طرح ۲ کا ۱۲ بن گیا اور سے غلط بات مجیل گئی، بعض نے اختلاف مطالع کی تاویل کی ہے جو بالکل باطل ہے اس کی تفصیل احس الفتاوی "سائل شتى" ميں ہے۔

#### میلاد کی حقیقت:

دور میں اگر عید میلادالنبی ہوتی اور اس طریقے ہے جلے ہوتے جلوں نگتے ایسال دور میں اگر عید میلادالنبی ہوتی اور اس طریقے ہے جلے ہوتے جلوں نگتے ایسال تواب بھی اور اس طریقے ہے مسلمان نے یہ ایسال تواب بھی اور آئی جائیں۔ آج کے مسلمان نے یہ ایسال تواب بھی اچھا نگالا ہے ایسال کے معنی ہیں پہنچانا اور تواب کے معنی ہیں اچھی چیز یعنی لاو پہنچاؤ۔ مسلمان کا ایسال تواب سارا کرکرا کے یہ رہ گیا کہ بس دیکیں چڑھاؤ تورے بیٹ میں اتارو مرغیال اٹراؤ بھر ہضم کرتے کے لئے اوپر سے سوڈے کی بو تلیس بیٹ میں اتارو مرغیال اٹراؤ بھر ہضم کرتے کے لئے اوپر سے سوڈے کی بو تلیس چڑھاؤ، سجان اللہ کیا کہنا اس ایسال تواب کا، یااللہ تو بی اس قوم کو ہمایت دے، وتا کس طریقہ کیا ہے ایسال تواب ہوتا کس طریقہ کیا ہے ایسال تواب ہوتا کہ ایسال تواب کا ہم طریقہ کہ خود ہی پکاؤ اور خود ہوتا کس طریقہ کہ خود ہی پکاؤ اور خود ایسال موضوع کو تہیں چھڑتا ورنہ اصل موضوع رہ جائے گا میرا وعظ "برعات مروجہ" اور "طریقہ تعزیت اور ایسال قواب" بڑھ لیجئے۔

تو دو سری بات یہ جارہا تھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے دور میں اگر عید میلاد ای طرح منائی جاتی تھی تو سوچئے بھر کیا اس کی تاریخ کے بھول جانے کا کوئی امکان تھا فرض سیجئے آج کوئی ولی اللہ صاحب کرامت بزرگ اپنی کرامت ہے بیش گوئی کردے کہ ۵ سال بعد بلکہ ۵ چھوڑ کر ۵۰ یا ۱۰سال بعد بلکہ ۵ چھوڑ کر ۵۰ یا ۱۰سال بعد اوگ تاریخ ولادت بعنی ۱۲ رہے الاول کو بھول جائیں گے توکیا اس کی اس پیش گوئی کو سیج سمجھا جائے گا اس پر ہر کوئی بی کہے گا کہ ناممکن ہے تاریخ بھولنے کا کوئی سئوال ہی نہیں پیدا ہو تا آخر یہ کسے ہو سکتا ہے؟ جبکہ پوری ایک دنیا کی دنیا یہ دن منا رہی ہو ہر شہر میں ہر محلے میں گلی کوچوں میں اتنے ہنگ ہوری ایک دنیا کی دنیا ہے دن منا پر وگرام الگ جن میں گانے والے مردوں سے زیادہ گانے والی عور تیں رات دن گاگا

کر سنا رہی ہیں آخر یہ ہوکیے سکتا ہے کہ یہ تاریخ آیدہ بھلادی جائے دنیا ہے او جھل ہوجائے تو کوئی عقل مندیہ بات باور کرنے کو تیار نہ ہوگا تو اب سوچنے کہ صحابۂ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے دور ہیں بھی صورت حال اگر بی ہوتی ای کیفیت ہے جلے جلوس دعو تیں ہوتیں میلاد بڑھی جاتی تو یہ تاریخ کوئی بھول کیے سکتا؟ اصل تاریخ میں تحریف کیے ہوتی اختماف کیے بڑتا؟ اتنی بات تو یقینی ہے جیسے آپ من چکے ہیں کہ یہ تاریخ اصل تاریخ نہیں اس میں تحریف ہوچکی ہے لہذا ثابت ہوگیا کہ یہ سارے ہنگاہ جو آج ہورہے ہیں صحابۂ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے دور میں نہ تھے۔ اس وقت ان کا کوئی انہ یا نہ تھا یہ ساری خرافات بہت بعد کی چداوار ہیں اصل تاریخ کا بھول جانا اس کی واضح دلیل ہے اس سے بڑھ کر کوئی دلیل بیدا دار ہیں اصل تاریخ کا بھول جانا اس کی واضح دلیل ہے اس سے بڑھ کر کوئی دلیل بید میں ہوگئی یہ دور ہیں ہوگئی یہ دوباتیں ہوگئیں۔

#### ايك سؤال:

تیری بات ہے کہ صحابۂ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کس سبب ہے یہ تاریخ بھول گئے جب ہے فابت ہوچکا کہ ۱۱ اصل تاریخ نہیں اور اصل تاریخ کے متعلق صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہے گوئی جُوت نہیں تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اس ہے کوئی جُوت نہیں تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اس ہے کہا تھا اس کے کیے غافل رہے؟ انہوں نے اس بات کو کیے نظرانداز کردیا؟ سوچنے ذرا غور بھی کیا صحابۂ کرام رضی اللہ عنہم کے دلول میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مجت میں کوئی کی تھی ہے تو کوئی نہیں کہہ سکتا بلکہ حضرات صحابۂ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی محبت می محبت می بیدا ہوئی اس وقت سے لے کر جب تک ونیا باتی رہے گی بوری تاریخ میں محبت کی بیدا ہوئی اس وقت سے لے کر جب تک ونیا باتی رہے گی بوری تاریخ میں محبت کی ایسی نظیر نہیں بیش کی جامئی صحابۂ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جتنی محبت تھی بھنا عضق تھا اس کی نظیرونیا نے اب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جتنی محبت تھی بھنا عضق تھا اس کی نظیرونیا نے اب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جتنی محبت تھی بھنا عضق تھا اس کی نظیرونیا نے اب سے بیش کی ہے نہ آبیدہ مجمی بیش کر سکتی ہو دنیا ہیں کی کو کئی کے ساتھ اس سے اس سے ساتھ جتنی محبت تھی جننا عضق تھا اس کی نظیرونیا نے اب

بڑھ کر محبت ہوہی نہیں سکتی ممکن ہی نہیں اپنی جانیں، اولاد، اپنے اموال، اپنی تجارتیں اور وطن غرض سب کچھ جو ان حضرات کے بس میں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نچھاور کردیا بھریہ تو ان حضرات کے سامنے ادنی می بات تھی۔ یہ سب پچھ کر گڑرنے کے باوجود اپنی ان بے مثال قربانیوں کو بچھ اہمیت بھی شہ دیتے تھے تو یہ تھی ان حضرات کی محبت وہ تین قصے بھی سنادوں۔

## صحابة كرام رضى الله تعالى عنهم كاعشق نبوى

#### يىلى مثال:

حضرت انس رسی اللہ تعالیٰ عنے نے ایک یار دیکھا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تناول فرما رہے ہیں مالن میں گوشت اور کدو کے مکڑے ہیں دونوں کا ملا ہوا سالن ہی گوشت اور کدو کے مکڑے ہیں کدو کے مکڑے سالن ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے دوران پیالے ہیں کدو کے مکڑے تلاش کرکڑ کے تناول فرمارہ ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس روز ہے مجھے کدو کے ساتھ محبت ہوگئی۔ (ابوداؤد)

اب کہنے میں یہ آسان می بات ہے گراس پر ذرا غور کیجے کیے نہیں فراتے کہ اس روز سے میں نے کدو کھانا شروع کردیا بلکہ یہ فرماتے ہیں کدو کے ساتھ محبت ہوگئ کھانے کی چیز کسی کو مرغوب ہونا پیند ہونا یہ ایک طبعی چیز ہے دل کا ذوق ہے جو دو سمرے کے کھانے سے یا پیند کرنے سے بدل نہیں سکتا گرصحالی رسول کا ذوق بدل گیا اندر کی کیفیت تبدیل ہوگئ کیا دنیا محبت کی الیمی انو کھی مثال پیش کرسکتی ہے کہ کوئی محبب اپنے محبوب کو ایک چیز صرف کھاتے ہوئے دکھے لے اور اس کے اندر کا طبعی زوق بدل جائے؟ بھی نہیں گر حضرت انس رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں میں طبعی زوق بدل جائے؟ بھی نہیں گر حضرت انس رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں میں فرغوب مولی اللہ علیہ وسلم کو کدو تاول فرماتے دیکھا بس ای وقت سے کدو ججھے مرغوب ہوگیا محبوب کی اوا دکھے کر اندر کی کیفیت فوراً بدل گئی دل کے اندر ہی اندر

ارشاد الرشيد جلد ٣

انقلاب برپاہو گیا ذرا سوچئے اس کو پیر کتنا بڑا انقلاب ہے۔

#### دو سرى مثال:

ایک صحابی نے ایک بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں دیکھتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گریبان مبارک کے بٹن کھلے ہوئے تتھے بس دیکھتے ہی ان کو یہ ادا ایسی پنند آئی کہ عمر بھر اپنا گریبان کھلا رکھا بھی بٹن بند کئے ہی نہیں۔
(الوداؤد)

حالاتک ہی آپ صلی اللہ علیہ و ملم کی عادت شریف نہ تھی اس وقت اتفاق سے گریبان مبارک کھلا ہوا تھا گر انہوں نے خاص نظر جو محبوب صلی اللہ علیہ و ملم پرڈالی تو نظر بڑتے ہی ہیہ خاص کیفیت ایسی پہند آئی کہ مرتے دم تک اے نہ چھوڑا عمر بھر بٹن نہیں لگائے۔

#### تيسري مثال:

حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عند ابھی بچے تھے مسلمان بھی نہیں ہوئے تھے ایک وفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے تو دیکھا کہ کفار کے چند بچے کھڑے ہوکر مسلمانوں کی اذاان کی نقل اتار رہے ہیں بچوں کا کیا ان کو تو ایک کھیل ہاتھ آگیا اللہ تعالیٰ جب کسی کی ہدایت کا سامان فرماتے ہیں تو اپنی طرف کھینے لیتے ہیں ہدایت کے اسباب پیدا فرمادیتے ہیں۔ دیکھتے ان کی ہدایت کا کیا سامان ہورہاہے کہ نقل اتارتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا بچ تو اور بھی بہت تھے گر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو طلب فرمایا اور ارشاد فرمایا کیے اذان دے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو طلب فرمایا اور ارشاد فرمایا کیے اذان دے کہ دیا اس کے خوا میں ہو بات آئی توحید ورسالت کی اللہ اکبر تو بلند آواذ کے ساتھ چار بار کہد دیا اس کئے کہ اللہ تعالی کی کبریائی کے قائل تو کفار بھی تھے لیکن اس کے بعد جب شہادت کی بات آئی توحید ورسالت کی شہادت۔ اب یہ ڈر گئے کہ یہ کلمات جب شہادت کی بات آئی توحید ورسالت کی شہادت۔ اب یہ ڈر گئے کہ یہ کلمات

کیے ادا کروں؟ کہیں اعزہ وا قارب نے دیکھ لیا یا آواز من لی تو پٹائی ہوجائے گی اس لئے شہاد تین کے کلمات کہد تو دیئے گربالکل آہت دھیمی آواز سے حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک ان کے سرپر رکھا اور فرمایا بلند آواز سے کہو بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک رکھنا تھا کہ ایمان کی دولت سے مالا مال ہوگئے اور بلند آواز کے ساتھ یہ کلمات پھروھرائے اب ان کا عشق دیکھئے انہوں نے کیا کیا؟ ایک تو یہ کہ اگرچہ اذان کی حقیقت یکی ہے کہ اشھدان لا اللہ الله اور اشد اور خوا کیا گیا؟ ایک تو یہ کہ اگرچہ اذان کی حقیقت یکی ہے کہ اشھدان لا اللہ الله اور اشد اور خوا کہ ساتھ اس کیا گیا معالمہ ہوا تھا کہ پہلے یہ کلمات آہت آواز سے کہ جھے پھر بلند آواز کے ساتھ میرا کیا معالمہ ہوا تھا کہ پہلے یہ کلمات آہت آواز سے کہ جھے پھر بلند آواز سے دہرائے بس عمر بھر بھی معمول جاری رکھا، جب بھی اذان دیتے پہلے شہاد تین دنی وجرائے بس عمر بھر بھی معمول جاری رکھا، جب بھی اذان دیتے پہلے شہاد تین دنی آواز سے بھر بلند آواز سے دہرائے اور نے پہلے شہاد تین دنی آواز سے بھر بلند آواز سے دہرائے بس عمر بھر بھی معمول جاری رکھا، جب بھی اذان دیتے پہلے شہاد تین دنی آواز سے بھر بلند آواز سے دہرائے بس عمر بھر ای معمول جاری رکھا، جب بھی اذان دیتے پہلے شہاد تین دنی آواز سے بھر بلند آواز سے رائیا دیتے پہلے شہاد تین دنی آواز سے بھر بلند آواز سے رائیا دیتے پہلے شہاد تین دنی آواز سے بھر بلند آواز سے (اورواؤو، نسائی)

ایک کام تو یہ کیا اور دو مرا کام ہے گیا، ذرا داول پر ہاتھ رکھ کر یہ بات سنے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مرپر ایک بار ہاتھ رکھدیا تو انہوں نے پھر عمر بھر سرکے بال نہیں منڈوائے کہ ہے وہ مال ہیں جن پر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پچر گیا ہے تھی ان حضرات کی محبت کہ جن بالوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بار ہاتھ پچر گیا عمر بھر ان بالوں کی حفاظت کی اور آج عشق نبوی کا دعویٰ وار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک صورت اختیار کرنے کو تیار نہیں دار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک صورت اختیار کرنے کو تیار نہیں چہرے پر روز اٹھ کر پھاوڑا جلاتا ہے۔ ذرا سوچنے غور کیجئے یا اللہ تو ایس محبت عطاء فرما کہ تیرے تحقییب صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت مبارکہ سے محبت ہوجائے اور انہی محبت ہوجائے اللہ انہی محبت ہوجائے اور انہی محبت ہوجائے اللہ میں آگئی محبت کے واقعات پھر بھی ساؤں گا انشاء اللہ۔

الدواؤو

یہ واقعات بھی اس پر بتائے کہ سحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم جو ولاوت و وفات
کی تاریخ بھول گئے تو اس کا سبب ان کی محبت میں کمی تھا؟ بھی نہیں یہ بات تو کوئی
سوچ بھی نہیں سکتا، تو پھردو سری وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ کیا حافظے ان کے گرور سے آئ
تو لوگوں کو یہ بھی یاو نہیں رہتا کہ فجر کی نماز میں کون سی سورت پڑھی گئی، امام کو ہی
یاد نہیں رہتا دو سروں کی کیا بات، خیر فجر کی بات تو دور رہی ابھی مغرب کے بعد
نوا فل سے فارغ ہوکر ایک دو سرے سے ذرا پوچھ لیس کون سی رکعت میں کیا پڑھا گیا
امید ہے کسی کو یاد نہیں ہوگا ہاں اگر مسلمان سے یہ پوچھا جائے کہ فلاں میلاد میں کیا
نہیں بھولیا۔

## صحابة كرام رضى الله تعالى عنهم كے حافظ

تو صحابۂ کرام رصی اللہ تعالی عنہم کے حافظے کمزور نہیں تھے عشق و محبت کی مائند ان کے حافظے ان کی قوت یاد داشت بھی ضرب المثل تھی۔

#### قوت حافظه كي أيك مثال:

حضرت وحثی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا قصہ معلوم کرنے دو شخص آئے، ایک نے کہا انہوں نے بالکل بچپن میں مجھے دیکھا تھا اب ذرا ان کے حافظے کا امتحان لیس کہ پہچان لیتے ہیں یا نہیں؟ اس نے اپنا چہرہ اور پورا جسم خوب اچھی طرح چھپا لیا، صرف آئکھیں اور پاؤل کھلے تھے، حضرت وحشی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ آپ مجھے بچائے ہیں؟ انہوں نے باؤل پر ایک نظر ڈالی اور فرمایا مجھے یوں معلوم ہوتا ہے کہ جب میں غلام تھا تو میرے باؤل پر ایک نظر ڈالی اور فرمایا مجھے یوں معلوم ہوتا ہے کہ جب میں غلام تھا تو میرے آقائے جاں ایک بچے بیدا ہوا تھا میرے آقائے تھم دیا تھا کہ اس بچے کو اٹھا کر لیجاؤ، اور فلال دودھ بلانی والی انا کی ۔ آؤ، اس نیانے میں بی رواج تھا ماکیں خود نہیں اور فلال دودھ بلانی والی انا کی ۔ آؤ، اس نیانے میں بی رواج تھا ماکیں خود نہیں

دودھ پلاتی تھیں۔

فرمایا اس بچے کے جو پاؤں تھے وہ آپ کے پاؤں سے ملتے جلتے ہیں، اور وہ واقعہ
وی پچہ تھا، اندازہ لگائے کیا حافظہ تھا اب اس میں پہلی بات یہ ہے کہ جب بچہ دودھ
پلانے کے لئے انا کے حوالے کیا جاتا ہے تو اس کی عمری کیا ہوتی ہے؟ چند گھنٹے تک
بغیر خوراک کے رکھا جائے تو زندہ ہی نہیں رہ سکتا اس بچے کی عمر بھی چند گھنٹوں سے
زاکہ نہیں ہوگی دو سری بات یہ کہ ایسے وقت بچے کا چجرہ دیکھا جاتا ہے پاؤں کو کوئی
نہیں دیکھتا اور چجرے کو بھی اس توجہ اور اشماک سے کون دیکھے گا کہ یہ صورت میں
نے مدت تک یاد رکھنی ہے پھر میرا امتحان ہوگا، ایسے وقت چجرہ ایک سرسری نظر
سے دیکھا جاتا ہے پاؤں تو اور زیادہ سرسری نظر سے دیکھے جائیں گے مگران سب
باتوں کے باوجود حضرت وحتی رضی اللہ تعالی عنہ اس نقاب پوش نوجوان کو پہچان
باتوں کے باوجود حضرت وحتی رضی اللہ تعالی عنہ اس نقاب پوش نوجوان کو پہچان

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا جادر بچھاؤ میں نے جادر بچھادی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچھ پڑھ کر اس پر دم کیا اور فرمایا کہ اس کو سینے سے لگالی میں نے سینے سے لگالی اس دقت سے کوئی الیمی بات جو میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سی نہیں بھولا۔ (متعق علیہ)

## محدثين كرام كاحيرت انكيز حافظه

اب آگے حضرات محدثین رحمہ اللہ تعالیٰ کے حافظوں کی ایک جھلک بھی دیکھ لیجئے حضرات صحابۂ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بعد جنہوں نے دین کی حفاظت کی۔

يبلى مثال:

امام بخاری رحمہ اللہ ایک جگه تشریف لے سمئے اور ابھی بالکل نوعمر تھے لیکن

شہرت ہو بھی تھی وہاں کے محدثین کو خیال ہوا کہ ان کا امتحان لیا جائے چنانچہ ان میں دس آدمیوں نے وس دس حدیثیں اس طرح یاد کیس کہ ہر حدیث کی سند اور متن کو کسی دو سری حدیث کی سند اور متن کے ساتھ خلط ملط کردیا سند ایک کی متن دوسرے کا ای طرح ایک فکڑا ایک حدیث کا دوسرا فکڑا دوسری حدیث کا اس طرح ے حدیثوں میں قطع و برید کرکے ایک ایک آدمی نے دس دس حدیثیں یاد کیس اور آكر بينه ك امام صاحب رحمه الله تعالى كا امتحان لينف يبلى عديث يرهى تو آپ نے فرمایا الادری مجھے معلوم نہیں دوسری پڑھی تو بھی الادری میں نہیں جانتا تیسری چوتھی پانچویں غرض آخر تک بر صدیث کے جواب میں یکی فرماتے رہے کہ الادری میں نہیں جانا حاضرین سارے جران کہ یہ کیا ماجرا ہے ہر حدیث کے جواب میں لاادری لاادری گو که نوعمرین مگر قوت حافظه اور حدیث دانی کی دهاک تو دنیا پر بیشه بچک ہے اور ای لئے تو انٹا بڑا اجماع ہوا لوگ تو اس جواب سے تشویش میں پڑگئے گروہ ممتحن حضرات مجھ رہے تھے کہ کامل ہیں ان کا پیہ جواب کم علمی کی نہیں بلکہ کمال کی دلیل ہے ہم تو خلط ملط کرکے پوچھ رہے ہیں جو واقعی حدیث نہیں لہذا ان غلط احادیث کے متعلق الادری کہنا بالکل بجائے فیرجب وسیوں آوی فارغ ہو گئے اور ان کی سو احادیث بر علی جا چکیں تب انہوں نے فرمایا سنو اب میں بڑھتا ہوں۔ سو کی سو احادیث صحیح سند اور صحیح ستن کے ساتھ سنادیں۔ مور نیبن فرماتے ہیں سو احاديث بره وينا امام بخاري رحمه الله تعالى كاكوئي كمال نهيس بھلاجس آدي كولا كھوں حدیثیں از بر ہوں وہ سو حدیث سا دے تو کیا کمال ہے تو وہ فرماتے ہیں ہیہ کوئی کمال کی بات ند متى اصل كمال يدكياكد جس ترتيب سے ان محدثين في سو حديثيں يواسى تھیں ای ترتیب سے سادیں ای مجلس میں ایک بارس کرسو حدیثوں کی ترتیب یاد ہو گئی چنانچہ ای ترتیب سے سناویں مہلے محدث کی وس حدیثیں بہلے سناویں ترتیب وار دومرے کی اس کے بعد ترتیب دار تیمرے کی اس کے بعد آخر تک۔ بتائے الیا غضب کا حافظہ کوئی عقل میں آنے والی بات ہے آج دنیا اس کی نظیر تیش کر عکتی

9-

#### دو سرى مر

ایک محدث فرماتے ہیں میں نے سونج کئے ہیں اور جرنج الگ اونٹ پر کیا ہے ان
مو اونؤں میں سے جو اونٹ بھی میرے سامنے لایا جائے دیکھ کرتا دون گا کہ اس
اونٹ پر میں نے فلال سال جج کیا تھا ہمارے سامنے تو بھائی دو چار اونٹ آجا کیں تو
ان میں فرق نہ کر سکیں کہ سب ایک جینے ہیں ہم بچین میں دیکھا کرتے تھے کہ لوگ
بھیر بحری چراتے ہیں بحری تو خیر ہم بھی بچچان لیتے ہیں گر اس پر چرت ہوتی کہ
بھیر بحری چراتے ہیں بحری تو خیر ہم بھی بچچان لیتے ہیں گر اس پر چرت ہوتی کہ
بھیر بی تو سب ایک جیسی ہیں ان میں یہ لوگ کیے فرق کر لیتے ہیں؟ لیکن وہ کہتے
ہیں کہ بس یہ ہمارا کام ہے ہم بچچان لیتے ہیں تو ان کوه صرف سو اونٹ ہی یاد نہیں
رہتے بلکہ ہر اونٹ کا حلیہ بھی ذہن میں محفوظ ہوگیا کہ دیکھتے ہی بجچان لیس کہ یہ
فلال اونٹ ہے اور یہ فلال۔

#### تيري مثال:

آخریں حضرت امام ترقدی رحمہ اللہ تعالیٰ کا قصہ بھی من کیجے۔ آخر عمریس ان
کی نظر جاتی رہی تھی تابینا ہو گئے تھے ایک بار اونٹ پر سوار ہیں کہیں جارہ ہیں
داستے میں جاتے ہوئے اچانک ایک جگہ سر جھکادیا خادم نے پوچھا حضور یہ کیا بات
ہ سر کیوں جھکادیا۔ فرمایا یہاں ایک درخت ہے اس کی شاخیس جھکی ہوئی ہیں
سواری پر جب کوئی گزرتا ہے۔ تو اس کے سرپر لگتی ہیں اس لئے میں نے سر جھکادیا
خادم نے عرض کیا حضرت اس جگہ تو قریب بھی کوئی ورخت نظر نہیں آرباچہ جائیکہ
عادم نے عرض کیا حضرت اس جگہ تو قریب بھی کوئی ورخت نظر نہیں آرباچہ جائیکہ
میال ہو فرمایا یہیں ٹھرجاؤ اونٹ سے اتر گئے فرمایا اب قریب نے گاؤں میں جاؤ اور
تحقیق کرو اگر ثابت ہوجائے کہ کہ سمی وقت یہاں ایسا درخت تھا تو درست ہے
ورنہ میرا خیال اگر غلط ہے تو آیندہ کے لئے حدیث بیان کرنا چھوڑ دوں گا کہ میرا

حافظہ کمزور ہوگیا ہے حافظے میں فرق آجائے تو پھر حدیث بیان کرنا جائز نہیں چنانچہ وہ خادم قریب کی آبادی میں گیا اور تحقیق کی تو بڑے ہو ڑھوں نے بنایا کہ واقعی یہاں ایسا ایسا درخت تھا کسی زمانے میں مگر سالها سال گزرگئے وہ تو کٹ چکا اس کانام ونشان بھی نہیں رہا۔ یہ حافظے تھے ان لوگوں کے نظر نہیں آرہا مگر چلتے چلتے ٹھیک جگہ جھک جاتے ہیں جہاں درخت تھا۔ یہ چند مثالیس دیدیں۔

بات سے چل رہی تھی کہ کیا صحابۂ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے حافظے کزور تھے جس کی وجہ سے ولاوت و وفات کی تاریخ بھول گئے ایسی بات تو نہیں اور سے بھی نہیں کہ ان کی محبت میں کمی تھی پھر آخر بات کیاہے بھول کیوں گئے؟

#### اصل سبب:

سنے اصل وجہ بیہ ہے کہ صحابۂ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے سب سے زیادہ جس چیز کی حفاظت کا اہتمام فرمایا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرمودہ احکام شھے اس لئے کہ بعثت کا حقیقی مقصد ہی دین و شریعت کے احکام ہیں مخلوق کو اللہ کی رضا کے احکام اور طریقے بتاتا ان کو جہنم کی گہرائیوں سے نکال نکال کر جنت کے محلات میں پہنچاتا اللہ کے برتدوں کو اللہ سے ملاتا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد تھا۔

#### سلف كاجذب حفاظت دين:

تو صحابۂ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے سب سے زیادہ جس چیز کے یاد رکھنے پر زور
دیا ہر قیمت پر جس کی حفاظت کی ادر تمام جزئیات کو محفوظ کیا اور امت تک پہنچایا وہ
ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا ذخیرہ پہلے یہ بات سینوں میں محفوظ رکھی پھر
جہاں حافظوں میں فرق اور ضعف محسوس کیا تو تحریر وکتابت کے ذریعے حدیث کی
تدوین شروع کی ۱۹۹ بھری میں سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے اس کا بیڑا اٹھایا اس
دقت سے احادیث کتب میں محفوظ کردی گئیں اس معاملے میں ان حضرات کی دیانت

واحتیاط اور احادیث کی صحت کا اندازہ اس سے لگائے کہ آج سے تقریباً و مال پہلے آتخضرت صلى الله عليه وسلم ك وه مبارك خطوط جو آب صلى الله عليه وسلم في کفار باوشاہوں کو تحریر فرمائے تھے وہ اصل خطوط وستیاب ہو گئے ان اصل خطوط کے جو فوٹو شائع ہوئے تو ان میں اور محد ثمین جو کتب حدیث میں یہ خطوط درج کرگئے ان میں ایک حرف کا بھی فرق نہ نکلا۔ چووہ سوسال گزرنے پر بھی احادیث جوں کی توں محفوظ ہیں ایک حرف کا فرق بھی نظرنہ آیا۔ یہود ونصاری نے تو آسانی کتابوں میں ایسی تحریف کی ان کا حلیہ ایسابگاڑا کہ حقیقت کا بتا لگانا ناممکن ہو گیا تگریباں قرآن كريم تو الگ رہا حضور اكرم صلى الله عليه وسلم كى حديثوں كى حفاظت كابيه عالم كه اب تك وره برابر فرق نبيس آيا- تو صحابة كرام رضى الله تعالى عنهم كى توجه كا مركز" احادیث اور شرعی احکام رہے سب سے زیادہ ان کی حفاظت کی پھر دو مرے ورج میں وہ چیزیں جن سے محبت کے نقاضے پورے ہوں ان کی بھی حفاظت فرمائی محبت ك نقاض كيا تقي كه جارك محبوب صلى الله عليه وسلم كاقد مبارك كتنا تفاكيها تفا؟ حارے محبوب صلی اللہ علیہ و سلم کا جسم مبارک کیسا تھا؟ حارے محبوب صلی اللہ عليه وسلم كى مبارك آئكيس ابرو اور بھنویں كيسى تھيں؟ مبارك ناك كيسى تھى؟ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک وانت کیے تھے؟ داڑھی مبارک کیسی تھی اور اس میں کتنے بال سفید تھے؟ ہمارے محبوب صلی الله علیه وسلم کی آگھوں کی سفیدی اور اس سفیدی میں سرفی کسی قدر تھی؟ ایسی ایسی باریکیال- اور کیا؟ که ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنا میٹھنا کھانا پینا سفر و حضر کے معمولات غرض ایک ایک بر کو محفوظ کیا اور میہ سب بچھ ان سے محبت محبوب نے کرایا ایک تو یہ حفرات تھے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کو اس درجہ احتباط واستیعاب کے ساتھ محفوظ کررہے ہیں۔

#### آج کل کے عشاق:

اور آج بھی عشق ومجت کے وعویداروں کی کمی نہیں مگر حالت یہ ہے کہ چرے کے بال تک محفوظ نہیں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک صورت سے بھی وحشت ہے۔

#### ایک اعتراض اور جواب:

ہاں آگے یہ سؤال ہوتا ہے چلے والات اور وفات کی تاریخ کے ساتھ کوئی شرع وابستہ نہیں تھا کہ ان کی حفاظت کا خاص اہتمام کیا جاتا گر تقاضائے محبت ہے ہی محفوظ کر لیتے کہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فلاں تاریخ میں پیدا ہوئے، ونیا میں تشریف لائے اور فلاں تاریخ کو رصات فرائی، ایسا کیوں نہ کیا؟ شنے! اس کی وج یہ حضرات صحابۂ کرام رضی اللہ عنہم نے جان ہوجھ کر ولادت اور وفات کی تاریخ کا ذکر نہیں فرمایا یا ہے بھی کچھ بعید نہیں کہ اللہ تعالی نے ہی بھاوا دیا اور اس میں بڑی حکمت نبال ہے وہ یہ کہ ولادت پر بدعات و خرافات کا سلسلہ شروع ہوجاتا اور وفات کی شرع حکمت نبال ہے وہ یہ کہ ولادت پر بدعات و خرافات کا سلسلہ شروع ہوجاتا اور وفات ہیں بیٹ بیٹ روئے دونوں چیزیں شریعت کے خلاف ہیں اس کے اللہ تعالی نے دونوں تاریخیں بھلوا کر ان بدعات کی جڑ ہی کاٹ دی اور یہ اس کے اللہ تعالی نے دونوں تاریخیں بھلوا کر ان بدعات کی جڑ ہی کاٹ دی اور یہ توجہ کچھ متبعد نہیں اس کی ایک دو سری مثال ہمارے سامنے ہے کہ بیعت رضوان توجہ کچھ متبعد نہیں اس کی ایک دو سری مثال ہمارے سامنے ہے کہ بیعت رضوان جس کے متعلق قرآن مجید نے فرمایا:

﴿ لقد رضى الله عن المومنين اذيبا يعونك تحت الشجرة فعلم . هافي قلوبهم فانزل السكينة عليهم واثابهم فتحا قريبا ﴾

(IA-MA)

"بالتحقیق الله تعالی ان مسلمانوں سے خوش ہوا جبکہ یہ لوگ آپ سے در خت کے نیجے بیعت کررہے تھے اور ان کے دلول میں جو کچھ تھا اللہ کو وہ بھی معلوم تھا اور اس وقت اللہ تعالی فے ان کے قلب میں اطمینان پیدا کردیا۔ اور ان کو ایک لگتے باتھ فتح بھی دیدی "۔

ظاہرے یہ بیعت جس ورخت کے نیچے ہوئی وہ برا مبارک ورخت تھا لیکن اللہ تعالی نے دوسرے بن سال میہ ورخت صحاب کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے وَہنوں سے فكلواديا انبيس بحلوا ويا صحابة كرام رضى الله تعالى عنيم فرمات بين دوسرے سال بم نے اس کو علاش کیا بہت علاش کیا گراس کا کوئی بتانہ چلا اللہ تعالی نے زہنوں ہے بالكل بحلوادياك آنے والے لوگ كہيں اس كى يوجابات نه شروع كرديں صحابة كرام رضی الله تعالی عنهم کو تو ہزار کوسٹش کے باوجود نہ ملا مگر لوگ کہاں چھوڑتے ہیں کسی ایک ورفت کو پکر بی لیا اور مشہور کیا کہ یکی ہے وہ مبارک ورفت۔ حضرت عمر رضى الله تعالى عنه كو معلوم جوا تؤوه درخت فوراً كؤاديا اور فرمايايه وه درخت تؤب نہیں مگرتم لوگوں نے وہی قرار دیا اس لئے لوہم اس کو بھی بڑے اکھاڑ دیتے ہیں۔ آج اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے تو ان جلے جلوس کرنے والوں کو مار مار کر مارمار کر ایما سیدها کرتے کہ آیندہ سے لوگ مجھی قیامت تک پھرنام نہ کیتے یااللہ! تو ہی کوئی عمر پیدا کردے، بھائی ایسے موقعوں پر ہم نیت کا ثواب حاصل کرتے رہتے ہیں اگر جمیں تہیں مل گئ حکومت تو انشاء اللہ مار مار کر ان لوگوں کا دماغ درست کریں گے۔

مختصریہ کہ اللہ تعالی نے صحابۂ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے ذہنوں کو اس طرف متوجہ ہونے ہی نہ دیا کہ اس تاریخ کو یاد رکھیں اور کی کو اگر یاد تھی بھی تو بھلوا دی اور اس میں حکت ومصلحت ظاہر ہے کہ اگر صحح تاریخ محفوظ ہوتی تو اوگ جو خرااس میں حکت ومصلحت ظاہر ہے کہ اگر صحح تاریخ محفوظ ہوتی تو اوگ جو خرافات کرتے بدعات کرتے ای مبارک تاریخ میں کرتے گر اس کے باوجود مسلمان خرافات کرتے بدعات کرتے ای مبارک تاریخ میں کرتے گر اس کے باوجود مسلمان کہاں باز آتا ہے، کہاں باتھ سے جانے دیتا ہے جلے جلوسوں کی رونق کو، طوے اور تورے کی لذت کو، ایصال ثواب کے شہری موقعوں کو، اس نے سوچااگر ولادت و

وفات کی صحیح تاریخ نہیں ملتی تو نہ طے ممی کو تو پکڑی او، آخر ۱۱ کو پکڑلیا اور ہنگاہے شروع کردیئے۔ اللہ تعالیٰ کا کرم تو دیکھتے کہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و وفات کی صحیح تاریخ بھی اف خرافات ہے بچالیں ولادت کی صحیح تاریخ بھی اگریہ میلاد منارہ بیں ۱۲ کو اب ان کو جننا بھی کوئی سمجھائے بھی باز نہیں آئیں گریہ میلاد منارہ بیں ۱۲ کو اب ان کو جننا بھی کوئی سمجھائے بھی باز نہیں آئیں گر، غلطی پر بھی اڑے رہیں گے۔ میں نے یہ صحیح تاریخ اس لئے بنادی کہ مجھے گے، غلطی پر بھی اڑے رہیں گے۔ میں نے یہ صحیح تاریخ اس لئے بنادی کہ مجھے لیسین ہے کہ انشاء اللہ تعالیٰ اس تاریخ میں کوئی ہنگامہ نہیں کرے گا، اگریہ خطرہ ہو تا کہ اس میں بھی کوئی کرنے گا تو میں نہ بناتا۔ لوگوں نے ولادت کے اصل مقصد کو سمجھنے کی بجائے اس تاریخ میں ہنگاہے شروع کردیۓ۔

### رسالت كاحقيقي مقصد:

ولادت نبویہ کا حقیق مقصد کیا ہے اور تجی محبت کیسی ہوتی ہے اس پر ایک قصہ سنتے۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرصہ سے ہجرت فرماکر مدینہ منورہ تشریف لائے تو اہل مدینہ منورہ تشریف لائے تو اہل مدینہ استقبال کے لئے روز نگلتے تھے اور انتظار کرکے واپس ہوجاتے تھے چھوٹی بچیاں بھی گھروں کی چھول پر چڑھ کر روزانہ دیکھتی رہتیں، کئی دن کے انتظار کے بعد جب نظریزی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب سمیت تشریف لارب بیں اس وقت بچوں نے کچھ اشعار پڑھے یااللہ ان بچیوں کے دل کی حقیقت کا بچھ حصہ ہمیں بھی عطافرما ۔

طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع ايها المبعوث فينا جئت بالامر المطاع

یہ معصوم بچیاں بھی سمجھتی تھیں کہ ولادت کا مقصد کیا ہے؟ کہتی ہیں اے "منیات الوداع" کی طرف سے ابھرنے والے چودھویں کے چاند۔ اس پہاڑ کا نام "خنیات الوداع" تھا اس لئے کہ لوگوں کو یہیں سے وداع کیا جاتا تھا۔ وجب الشکر ...... قیامت تک ہماری گردنیں شکر سے جھی ہوئی ہیں گرشکر کسے ادا کریں گی؟ شکر کھاکر نہیں، آجکل مٹھائیاں کھاکر شکر ادا کرتے ہیں یہ شکر نہیں، شکر کسے ادا کیا جاتا ہے ایھا المبعوث ...... اے وہ ذات جو ہماری ہدایت کے لئے ہم میں مبعوث کی گئی تیرے امرکی اطاعت کی جائے گی ہم وعدہ کرتی ہیں کہ آپ کا جو تھم ہوگا ہم اسے بجالائیں گی، دل وجان سے اطاعت کریں گی۔ یہ ان بچوں کے جذبات تھے وہ خوب سمجھتی تھیں کہ رسالت کا مقصد رسول کی اطاعت ہے، یا اللہ! این بچوں کے ویش اطاعت تھا ہمیں بھی وہ محبت عطا فرما وہ جوش اطاعت تھا ہمیں بھی وہ محبت عطا فرما وہ اس بچوں گریں اللہ اور تھی ہو جوش اطاعت تھا ہمیں بھی وہ محبت عطا فرما وہ بھی ایک ہوئی ہیں ہو محبت بر ایک دعاء یاد آئی جو پہلے بھی ہیشہ تاتا رہتا ہوں گر ایمی ایکی اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک بجیب مطلب دل میں ڈال دیا:

﴿ اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب الى حبك ﴾ (ترزي، متدرك)

یا اللہ اہم سب کو اپنی محبت عطا فرما، اپنی محبت والوں کی محبت عطا فرما، اور ایسے اعمال کی محبت عطا فرما، وو سرے جملے کا ظاہری معنی تو ہے الل محبت کے ساتھ محبت عطا فرما گر میرے دل میں اللہ تعالی نے یہ مطلب ڈالا کہ یا اللہ الل محبت کے دلوں میں جو تو نے محبت بھردی ہے اپنی وہ محبت ہمیں بھی عطا فرما، عربی الفاظ میں اس معنی کی بھی گنجائش ہے۔ اب تک تین چیزوں کا بیان ہوا پھر دہرا لیجئے:

🛈 ۱۱۲ ریج الاول کی تاریخ نه تاریخ ولادت ب نه تاریخ وفات۔

🕜 سحابۂ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے دور میں ہنگاہے نہیں تھے، اگر ہوتے تو صبیح تاریخ کا بھولنا ممکن نہ ہوتا۔

اللہ علیہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے صبیح تاریخ کیے محفوظ نہ فرمائی، مخضریہ کہ اس تاریخ کے ساتھ شریعت کا کوئی تھم وابستہ نہیں یا ان سے بھلوادی گئی۔

### ال بدعت كي ابتداء:

حضور الله على الله عليه وسلم، حضرات صحابة كرام رضى الله تعالى عنهم، تابعين، تیج تابعین اور ائمہ دین رحم اللہ تعالی بلک ان کے بعد مجی چھ سوسال تک ونیا میں تهیں بھی اس بدعت کا کوئی نام ونشان نہیں تھا، ساتوی صدی ۲۰۴ جری میں ایک بے دین اور سرف باوشاہ مظفر الدین کوکری بن اربل گزرا ہے، اس نے اپنی عیاشیوں اور بدستیوں کو تادیر قائم رکھنے کے لئے اپنی حکومت کو طول دینا ضروری مجما تو رعلیا کو اپنی طرف ما کل کرنے، اپنی عظمت قلوب میں بٹھانے اور دین سے لگاؤ كا تاثر دينے كے لئے كوئى ديني وصونك رجانے كو بہترين حربه خيال كيا، چنانچه اس في رائع الدول يل جش ميلاد اور مجلس ميلاد كى بدعت ايجاد كرف كامتصوبه بنايا-اس متصدین بوری طرح کامیابی کے لئے اس مکار وجالاک بادشاہ نے ایک زبردست مدبیرا فتیار کی، وہ بید کہ بیت المال کے خزانہ سے طبقہ علاء سوء کو خریدنے کی کوشش کی جو ہیشہ وین چھ کر دنیا کھانے کے لئے منہ پھاڑے بیٹھا رہتا ہے۔ چنانچہ اس طبقہ کے ایک مکار و کذاب، ائمہ مجہتدین وعلاء سلف کی شان میں بہت سخت گستاخی کرنے والے، فخش کو، مظکر اور دنیا پرست مولوی عمر بن دہیہ ابوالخطاب نے اس بدعت کے جواز کے لئے مواد اکٹھاکرنے کا کارنامہ انجام دیا اور موس بری میں اپ مقتدیٰ سے بزار پونڈ کاصلہ پایا ہے حفرت عبدالله بن ميارك رحمه الله تعالى ن ع خرمايا مه

المن ماخوذ از تاريخ أبن خلكان، وول الاسلام از علامه ذيري

على قال الحافظ رحمه الله تعالى: وقال ابن التجار رايت الناس محتمعين على كذبه وضعفه وادعائه سماع مالم يسمعه ولقاء من لم يلقه وكان امارة ذلك عليه لا تحدالسنان الميزان صفحه محدد،

وقال ايضا: وكان ظاهري المذهب، كثير الوقيعه وفي السلف من العلماء خبيث اللسان احمق شديد الكبير قليل النظر في امور الدين متهونا حاله بالا،

وهل افسد الدین الا الملوک واحبار سوء ورهبانها "بوس پرست بادشابول، ونیا پرست مولویوں اور جابل صوفیوں نے ال کردین کو تباہ کیا"۔ اب ایک بہت اہم بات اور سنے۔

#### يدعت من كياكيامفاسد بين؟

اب آگے مزید تین باتیں اور بنانی ہیں ایک توبیہ کہ یہ چیزیں جب نہ آمخضرت صلی الله علیه وسلم کے دور میں ہو تمیں، ند صحابی کرام کے دور میں، ند انم بجتدین ك وقت ين جراوك كول كرت بين؟ ذرا موج كى بات ب آخر الياكام كرت كول بين؟ جو اسلام مين كى ف بحى شدكيا، كمت بين آجكل سائنس كا زمانه ب سائنس کے معنی ہیں عقل، آج کا انسان بڑا عقلند انسان کہلاتا ہے حتیٰ کہ دین کے معاملے میں بھی اپنی عقل کے محوڑے دوڑا رہا ہے، عجیب عجیب باتیں لوگ ہم ہے یو چھتے ہیں، رات کی نمازوں میں قراءت آواز سے کیوں ہے؟ دن کی نمازوں میں آبست كيون ٢٠٠ يه توعقل كازمان ٢ عقل مند آدى كوكى بهى كام كرتا إ توسوج سمجھ کر کرتا ہے کہ اس میں حکمت کیا ہے۔ یہاں بھی کوئی معمولی کام نہیں ہورہا اتے سارے مصارف اس قدر محنت ومشقت استے بوے برے بنگاے آخرید انتا بروا كام كيول كررب بين؟ عنهُ الربات سجه مين آكئ تو انشاء الله ذريعه بدايت موكَّى الله تعالی داوں میں اتاروے۔ غور و فکر کے بعد جو بات میری سمجھ میں آئی ہے کجے ویتا وں آپ لوگ بھی موچیں دو سرول سے بوچیں بلکہ ان ہنگامہ کرنے والول سے دریافت کریں کوئی نئی بات اس کے علاوہ سامنے آئے تو مجھے بھی بتا کمیں، سمجھ میں یہ آنا ہے کہ وہ یہ سب بچھ کار قواب مجھ کر کرتے ہوں گے کہ ہم یہ اس لئے كررى يين كراس مين تواب ، نيكى ب، الله كريند يركيما تواب ب جونه

الله تعالی نے بتایا، نه اللہ کے حبیب صلی الله علیه وسلم نے بتایا، نه صحاب، کرام نے كيا، نه تابعين، تبع تابعين، ائمه دين رحمهم الله تعالى سے اس كاكوكى شوت ب، غرض الله كى شريعت ميں تو اس ثواب كا كہيں عام ونشان نہيں ملتا اپني طرف سے كہاں سے گھڑ لیا؟ یا نؤیوں نہیں نعوذ باللہ اس کا اللہ تعالیٰ کو علم نہیں تھا ورنہ وہ ضرور تھم ويتے يا پھريد كد الله تعالى نے تو حكم ديا مكر آتخضرت صلى الله عليه وسلم في امت كو نہیں بتلایا گویا معاذاللہ وین پہنچانے میں خیانت کی، یا پھر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بتلایا مرصحابہ کرام رضی الله تعالی عنهم نہیں سمجھ، عمل نہیں کیا، غفلت برتی۔ آخر جس بات کا زمانہ خیرالقرون میں دور دور تک کوئی پتا نہیں ملتا اس کی توجیہ كياكرين گے۔ سيدهى بات يہ ہے كه بيه كار ثواب نہيں الله تعالى كى حكومت ك مقابلے میں اپنی متوازن حکومت بنانا ہے، جو بردا بھیانک جرم ہے، کوئی آدی کی کی حكومت ميں رہے ہوئے كيا ہى جرم كرے ہوسكتا ہے كه حكومت اس معاف كردے مكراس حكومت ميں رہتے ہوئے جو شخص اپني حكومت قائم كرلے وہ "باغي" كبلاتا ہے اے كسى صورت ميں بھى معاف تبيس كيا جاسكتا۔ تو كسى كام كو تواب يا گناہ بتانا اللہ تعالیٰ کا کام ہے، اللہ تعالیٰ کا علم محیط ہے کوئی چیزاس کے علم سے باہر نہیں، کیا اللہ تعالیٰ کو اس تواب کاعلم نہیں تھا؟ یاد رکھتے بوے سے برا گناہ بھی چھوٹی برعت کے مقابلے میں چھوٹا ہے اور یہ بو بہت بوی بدعت ہے، اللہ کے دین میں وخل اندازی ہے، چھوٹی ہے چھوٹی بدعت کے متعلق بھی حضور اگرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ جہنم میں لیجانے والی ہے، کیوں؟ وجد سید ہے کہ کوئی شخص بد کاری کرتا ہے، چوری کرتا ہے، زنا کرتا ہے یا ان سے بوھ کر قبل کا مرتکب ہے ہے نافرمان تو ضرور ہے، مجرم ضرور ہے مگر یہ نہیں کہا جائے گا کہ اللہ کی حکومت کے مقابلے میں اپنی متوازی حکومت قائم کررہا ہے، نافرمان ہے گناہ گار ہے اللہ تعالی چاہیں تو معاف کردیں لیکن جو شخص یہ کہتا ہے کہ یہ کام اللہ تعالی نے تو نہیں بتایا مگر میں بتاتا ہوں میں اس کو تواب سمجھتا ہوں بتائے یہ "میں" کو اللہ تعالی کے مقابلے

مِن لاما یا نہیں؟ اپنے کو اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھمرایا یا نہیں؟ ذرا سوچنے ہے کتنی بری بات ہے، کیا یہ جرم قابل معانی ہے؟ آخرت میں ایسے لوگوں کا یہ معاملہ ہوگا کہ حدیث میں ب آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوٹر پر پانی پلارہ ہوں گے کہ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں گے بدعتیوں کی ایک جماعت کو فرشتے مار مار کر جہتم کی طرف لیجارہ ہوں گے یہ لوگ تو حوض کوٹر کی طرف آنا چاہیں گے مگر فرشتے مار مار کر ہٹائیں گے، آمخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے چروں سے سے مجھیں گے کہ یہ مسلمان ہیں فرشتوں سے فرمائیں گے ان کو کیوں نہیں آنے دیتے؟ فرشتے جواب دیں گے مارسول اللہ! آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت میں ایک الی جماعت پیدا ہوئی تھی جن کی صورتیں سلمانوں کی می تھیں گرمیرت مسلمانوں سے الگ۔ انہوں نے تی نی برعات اپنی طرف سے گھڑیں، نی نی باتیں اللہ کے دین میں داخل کیں، ایسی ایسی باتیں جن کا نہ اللہ تعالی نے تھم ریا نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لاتدری ما احد روا بعد ك آپ صلى الله عليه وسلم كو معلوم نبيس كه آپ صلى الله عليه وسلم کے بعد انہوں نے کیا کیا بدعات ایجاد کیں، کیسے انہوں نے اللہ تعالی کے مقاطع میں ا بنی متوازی حکومت قائم کی، یه باغی جین، ان کے بارے میں آپ صلی الله علیه وسلم کی سفارش بھی قبول نہیں ہوگی، برعتی کاب انجام ہوگا۔

### الحدُ قربيه:

یبال ذرا ایک بات سمجھ لیں ہے جو حدیث میں آیا ہے کہ آمخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان اوگوں کی صورت د کیھ کر باور فرمائیں گے کہ ہے میری امت کے اوگ ہیں میاں ایہال ذرا سوچنے کہ جن لوگوں کی صورت ہی مسلمان کی نہیں وہاں ان کاکیا ہوگا، ان کے بارے میں تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمی طرح بھی ان کا اسلام قبول نہ فرمائیں کہ ہے کسی مسلمان ہیں جن کی صورت بھی ہم

1

ے مختلف ہے ذرا سوچنا یہ میلادی لوگ صورت تو مسلمان کی می رکھتے ہیں گر اندرے کچھ اور ہیں گر جنگی صورت ہی مسلمانوں کی نہیں ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حوض کو ٹر سے کیسے بلائیں گے؟ سیرت کی پہچان تو صورت سے ہوتی ہے۔
کی آدی کو بھیجا قربانی کا بحرا خرید نے وہ کتا پکڑ کے لے آیا، پوچھا جاتا ہے ارب میاں منہیں تو بحرا خرید نے بھیجا تھا یہ کیا پکڑ لائے؟ وہ جواب دیتا ہے دیکھو اس کے میاں منہیں تو بحرا خرید نے بھیجا تھا یہ کیا پکڑ لائے؟ وہ جواب دیتا ہے دیکھو اس کے دودانت، وہ دانت، یک کہا جائے گا کہ احمق اس کی تو بحرے کی صورت ہی نہیں دانتوں کو دیکھ کر کیا کریں، وہ دو ہوں خواہ آٹھ، بہلی چیز تو صورت ہے گردہ ایک ہی دانت دو دانت، دانت دکھائے ہے وہ کتا بحرا تھوڑا ہی بن میا ہے گا، تو بھائی مسلمان کی بچپان اسلامی صورت سے ہوتی ہے پہلے اس کی صورت کو دیکھا جائے گا اگر صورت مسلمانوں کی می ہو قاب دیکھیں گر کہ اندر سے بھی مسلمان ہے یا نہیں، جس کی صورت ہی مسلمان کی می نہیں وہ تو وہیں بھٹ گیا یا مسلمان ہے یا نہیں، جس کی صورت ہی مسلمان کی می نہیں وہ تو وہیں بھٹ گیا یا اللہ اتو ہدایت عطا فرہا مسلمان کی صورت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرہا، جب صورت بی بیا جائے تو اس صورت بیل حقیقت بھی عطا فرہا۔

ترے محبوب کی یارب شاہت لے کے آیا ہوں حقیقت اس کو تو کردے میں صورت لے کے آیا ہوں

ا میک بات سے ہوگئ کہ وہ ان خرافات کو تُواب سمجھ کر کرتے ہیں سے بتادیا کہ تُواب نہیں بلکہ سے ور حقیقت اللہ تعالٰی کا مقابلہ ہے۔

دو سری وجہ وہ سے بتائے ہیں کہ ہمیں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے اور محبت سے کام کرارہی ہے، ہمارے داول میں محبت ہے اس لئے ہم ایسا کرتے ہیں اور جو نہیں کرتے ان کے دل محبت سے خالی ہیں، اس بارے میں بھی سے بات سوچنے کی ہے کہ کیا صحابۂ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے دل میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں تھی؟ کیا تہماری محبت صحابۂ کرام رضی اللہ تعالی محبت محبت سحابۂ کرام رضی اللہ تعالی محبت سحابۂ کرام رضی اللہ تعالی محبت سحابۂ کرام رضی اللہ تعالی محبت کے در ہو اللہ تعالی شہادت سے براھ کرے؟ کیا تم ان سے براے عاشق ہو؟ ان کی محبت پر تو اللہ تعالی شہادت

دے رہے ہیں کہ یہ ہمارے وہ بندے ہیں جنہیں ہماری محبت میں ہمارے محبوب
صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کمال حاصل ہے تو ان کی محبت آپ لوگوں کی نسبت
درجہابڑھ کر بھی پھر کیادجہ ہے تم سے محبت یہ کام کرارتی ہے کہ جلسے کرو جلوس
نکالو، نعرے لگاؤ، مشائیاں کھاؤ کھلاؤ، ان کی محبت نے یہ تمام کام کیوں نہ کرائے؟ اگر
واقعی یہ کہا جائے کہ محبت ہی تم سے یہ کام کرائی ہے تو سچا محب بھیشہ اپنے محبوب کا
فرماں بردار ہوا کرتا ہے، سمرایا اطاعت ہوا کرتا ہے، اس کی نافرمانی کے قریب بھی
نہیں پھٹا۔

#### امتحان محبت ميس كامياني وناكاي كامعيار:

امتحان محبت میں کامیابی وناکای کا معیار یکی ہے کہ دعویٰ محبت اور محبت کے طریقے محبوب کی منشاء کے مطابق ہیں یا خلاف؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار محبت کے جو طریقے ارشاد فرمائے آگر مسلمان اپنی محبت کو ان کے تابع رکھتا ہے تو دعویٰ محبت میں بالکل سچا ہے اور آگر اظہار محبت کے لئے ایسے انو کھے طریقے ایجاد کرتا ہے جو نہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے نہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے افتیار کئے تو بیہ محب اللہ تعالی عنہم نے افتیار کئے تو بیہ محب صادق نہیں، اپ محبوب کانافرمان ہے، محب کاذب ہے، آپ لوگوں کے اظہار محبت کے تمام طریقے بھی اپ ایجاد کردہ ہیں، معلوم ہوا یہ حقیقی محبت نہیں صرف دعوے محب محب کاذب ہے، آپ لوگوں کے اظہار محبت محبت ہیں صرف دعوے علیہ وسلم کی شاء کے مراسر خلاف ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شاء کے مراسر خلاف ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے سراسر خلاف ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے سراسر خلاف ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے سراسر خلاف ہے۔

تیسری وجہ ایک اور ہو تئی ہے کوئی کہے گا تو نہیں مگر ہوسکتا ہے کوئی کہد دے امکان ہے وہ بیہ کہ ہمیں محبت ہے تو نہیں مگر ہم نقل اتارتے ہیں، حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک صفات بیان کرتے ہیں، سفتے ہیں تاکہ س کر محبت پیدا ہوجائے، اس کو آگے چلانے سے پہلے دو سمرے نمبریر ایک اور بات ذہن میں آئی ذراس لیج، یہ لوگ کہتے ہیں ہمیں محبت مجبور کرتی ہے کہ یہ کام کرو تو ہمائی ذرا سوچنے یہ عثاق سرے لے کر ایڈی تک صورت وسیرت میں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہیں آخر محبت آپ سے کھلانے پلانے نعم بازی اور جلے جلوسوں کا کام تو کراتی ہے دو سرے کام کیوں نہیں کراتی؟ حضرت ابو محدورہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ سنا چکا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سر پر ہاتھ کیے رہوا تو انہوں نے عمر بھر بال نہیں متدوائے اور ان محبت کے دعوے داروں کو پھیردیا تو انہوں نے عمر بھر بال نہیں متدوائے اور ان محبت کے دعوے داروں کو داروں کو مطاف، کھانے کی بھی تو فیق نہیں، دعوی محبت کا مگر زندگی سر تابیر شریعت کے مطاف، کھانے میں حلال وحرام کی تمیز نہیں، جائز ناجائز کی پوچھ نہیں، عورتوں ملاف، کھانے میں حلال وحرام کی تمیز نہیں، جائز ناجائز کی پوچھ نہیں، عورتوں میں شرعی پردہ نہیں، گانے بجانے کی احت، تصویر کی احت غرض زندگی کا ہر شعبہ معب شرعی پردہ نہیں، گانے بجانے کی احت، تصویر کی احت غرض زندگی کا ہر شعبہ معاصی میں انا ہوا، یہاں محب کچھ نہیں کراتی اگر کراتی ہے تو صرف بھی کہ ہنگاہے معاصی میں انا ہوا، یہاں محب کچھ نہیں کراتی اگر کراتی ہے تو صرف بھی کہ ہنگاہے کی دو تعرب کو بے بیان محب کی جہتا امتحان جائی کرو نعرے لگاؤ اور دعو تیں اڑاؤ یہ بچیب محب ہے۔ یاد رکھے محبت امتحان جائی جائیں کرو نعرے لگاؤ اور دعو تیں اڑاؤ یہ بچیب محب ہے۔ یاد رکھے محبت امتحان جائی

﴿ ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين الاية ﴾ (٣٥-٣١)

"اور وشوار کاموں سے ہم ضرور سب کی آزمائش کریں گے تاکہ ہم ظاہر طور پر بھی ان لوگوں کو معلوم کرلیں جو تم میں جہاد کرنے و الے ہیں اور جو ٹابت قدم رہنے والے ہیں"

اور فرمایا:

﴿ احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امناوهم لا يفتنون (٢-٢٩) ﴿ كَيَا ان الوَّول فَ بِهِ خَيَال كُرركُها ہے كہ وہ اتنا كہنے پر چھوٹ جائيں گے كہ ہم الحمان كے آئے اور ان كو قتم قتم كے مصانب سے آزمايا نہ جاوے گائد

الله تعالی کھول کھول کر سارے ہیں احسب الناس ......ارے لوگوں نے كيا سمجھ لياكم صرف اتناكهد دينے سے كد ہم ايمان لائے اور امتحان ويئے بغيريد دعویٰ قبول کرلیا جائے گا ہ گزنہیں اللہ کے لئے ذرا اس آیت کو سامنے رکھ کراپنے حالات كا جائزہ ليس بيد سوره عليوت كى جبلي آيت ہے، قرآن پاك كھول كريم وكي لیج اطمینان کر لینے بھر اینا محاسبہ سیجے، احسب الناس الله تعالی کی طرف سے کیا زبروست اعلان ہے لوگوں نے کیا خیال کیا کہ صرف امنا کہہ دینے سے استحان دية بغير بم كامياب موجائيس ك، يه وعوى بغير دليل قبول موجائ كا مركز تهيل بيد خیال ذہن سے نکال دیں، اللہ تعالی پہلے تہارا احتمان لیں گے، موفی پر بر تھیں گے اور خوب رگڑ رگڑ کر پر تھیں گے، اس پر کھ میں جو کامیاب نکلا اس کا ایمان قبول ہے ورنه ہر گز قبول نہیں، یہ تھو کھلا وعویٰ منہ پر مار دیا جائے گا، اے بار بار سوچنے احسب سے کون کہہ رہا ہے۔ وعویٰ ایمان، وعویٰ محبت تو سب میں ہے مگریہ ایمان زندگی میں نظر کہاں آرہا ہے؟ شرعی پردے کا نام نہیں گانے بجانے کی لعن علی علی میں برس رہی ہے، فوٹو تصویروں کی احنت قدم قدم پر موجود، نہ صورت مسلمان کی نه سرت مسلمان کی، ند اندر نه بابر آخر به اسلام ب کبال؟ به تو وی قصد بوگیا که ایک آدی تصویر گودنے والے کے پاس گیا اور کہا میرے بازو پر شیر کی تصویر گود ویجئے۔ ایسالوگ شاید اس لئے کرتے ہیں کہ تصویر بنانے سے ہم مجھی شیر بن جائیں گے۔ اس نے تصویر گودنی شروع کی پہلی سوئی چیھوئی تو ذرا سا در د ہوا ہے چلا اٹھا ٹھسر جاؤ ممر جاؤ کیا بنارے ہو؟ اس نے کہا یہ پاؤل بنارہا ہوں، ارے میال! شیر نظرا بھی تو ہوا کرتا ہے، پاؤں کے بغیر شیر بتادو، اس نے پھر سوئی چھوئی، ارے تھرجاؤ تھر جاؤ، یہ کیا بنارے ہو؟ اس نے کہا دم، ارے میان! شیر لنڈورا بھی تو ہو تا ہے بغیردم کے ہی بنادو۔ اس نے پھر سوئی چیجوئی تو چیخا ارے تھمرو ذرا تھمرو یہ کیا بنا رہے ہو؟ اس نے کہا کان، ارے شربوچا بھی تو ہوتا ہے بغیر کان کے بی بنادو، اس مصور نے جنھلا کر کہا اللہ کے بندے! ایساشیر جس کے پاؤل نہ دم نہ کان ایساشیر تو خدا نے

بھی پیدا نہیں کیا جاکر گھر میں بیٹے، سوئی چھوانے کی ہمت نہیں اور شوق آگیا شیر بنوانے کا۔ تو آج کا سلمان بھی سحان اللہ وہی شیر بنواتے والا مسلمان ہے، زبان ے بارباری رے کہ ہم مسلمان ہیں، مسلمان بھی ایسے ویے ہیں محب اور عاشق مسلمان اب بوچیس بھائی مسلمان ہو تو مسلمان کی صورت کہاں گئی؟ ارے صاحب یہ تو ذرا مشکل کام ہے یہ کام ہم سے نہیں ہونے کا دیسے ہیں مسلمان، اچھا بھائی اگر مسلمان ہوتو ناجائز ذریعہ معاش کیوں نہیں چھوڑتے؟ مسلمان حرام تو نہیں کھاتا، ابی! بھوکے مرجائیں گے یہ باتیں چھوڑیئے ویے ہیں مسلمان، اچھا شرعی پروہ ہے تہارے گھر؟ مسلمان بے غیرت تو نہیں ہوتا، ارے صاحب بردہ کیا تو گھٹ کر مرجائيس ك ايا اسلام نميس جائے ويسے بيس مسلمان- اس ير ايك خاتون كا قصد بتاتا ہوں، اس کے شوہر نے خور بتایا کہ میں نے بیوی کو ترجمہ قرآن پر حانا شروع کیا، شوق سے بر حتی رہی بر حتی رہی اور جہاں مینی سور ہ نور پر جس میں بردے کے احکام ہیں تو چلا اتھی اور قرآن بند کردیا، یہ قرآن جمیں نہیں چاہئے، قرآن جمیں نہیں چاہے، وہ تو مرتے وم تک سورہ نور کو نہیں بھولے گی شوہرنے بہترا سمجایا کہ ترجمہ اننا سارا بڑھ گئی آگے بھی بڑھ لے، قرآن مجید ختم کرلے، توفیق ہوجائے تو مُل کرلیناورنہ پڑھنے میں کیا حرج ہے؟ مگراس کا ایک ہی جواب کہ نہیں یہ قرآن نہیں چاہئے سے قرآن تو مسلمان کو تب چاہئے کہ مہیں خوانی کرنی ہو، لڈو کھانے ہوں، چائے پینی ہو، ہاں پروے کے لئے سے قرآن تھوڑا ہی گھریس رکھا ہوا ہے۔ ہاں تو اس ملمان سے بوچھے تہارا اسلام ہے کہاں؟ سرے ویکھنا شروع کرتے ہیں ایری تک کوئی بات اسلام کی نظر نہیں آتی، آخر یہ اسلام کبال چھپا رکھا ہے، صورت مسلمان کی نه سیرت مسلمان کی مگرد عوے اسلام کا عشق رسول کا، اور اسلام بھی وہ چاہئے ﷺ ہم خود پند کریں قرآن کی وہ آیات، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ احادیث جو اے اچھی لگتی ہیں مزے وار معلوم ہوتی ہیں، خوب یاد رکھتا ہے۔

#### ایک مدیث کی تشریج:

کل بی ایک عزیز نے فون پر بوچھا ایک صاحب کہتے ہیں مدیث میں ہے کہ آخر زمانے میں اسلام کے اگر وسویں جھے پر بھی عمل کرلیا تو نجات ہوجائے گی، میں نے کہا صحیح کتے ہیں واقعی حدیث ہے لیکن ٹیلیفون بند کرنے کے بعد خیال آیا یہ حدیث یڑھ بڑھ کر تو لوگ بغلیں بجارہ ہوں گے کہ چلئے صاحب کامیاب ہو گئے جلے گئے جنت میں؛ وسویں جھے پر تو عمل ہوہی رہا ہے، اب کیا ضرورت ہے گناہ چھوڑنے کی؟ زیادہ محنت کرنے کی شاید سب مسلمانوں نے یہ حدیث یاد کر رکھی ہوگی اور خوب خوشیاں مناتے ہوں گے اسے پڑھ پڑھ کروس کیج کان کھول کر کہ اس حدیث میں جس اسلام کے دسویں جھے کا ذکر ہے ہیدوہ اسلام نہیں جے آپ اسلام سیجھتے ہیں بلکہ وہ اسلام مراد ہے جو اللہ تعالی نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا جے رسول الله صلى الله عليه وسلم في امت يربيش كميا صحابة كرام رضى الله تعالى عنهم في الله وین رجم اللہ نے اس پر عمل کرکے و کھایا وہ کائل واکمل دین مراد ہے، ظاہر ہے آج کے کسی کامل متقی پر بیز گار مسلمان کا عمل بھی اس اسلام کے وسویں تصے پر نہیں عوام کی بات او چھوڑ ہے۔ او بیا سوچ سوچ کر بغلیں ند جائیں کہ ہم وسویں جھے پر عمل بيرا بين البدا جنت باتھ ے كمين جين جاتى يد خيال ذائن سے نكال ويجي، وسویں جھے پر بھی عمل کرنا کوئی آسان بات نہیں، حضرت مجدد الف ثانی رحمہ اللہ فرماتے میں اگر آج کوئی صحالی دنیا میں زندہ ہو کر آجائے تو وہ آج کے حالات دیکھ کر كبيح كاكمه ونيامين اس وقت كوئي آدمي بهي مسلمان نهين، سب كافرين، كسي مين ایمان کا ذرہ جیس اور دنیا والے یہ تمہیں گے کہ یہ مکمل طور پر پاگل ہے، اس میں عقل کا ذرہ بھی نہیں اور یہ آج ہے چار سوسال پہلے کی بات ہے اس وقت کا اندازہ خود کر لیجئے ہر دن تباہی کی طرف جارہا ہے، ہر رات تنزل میں جارہی ہے۔ بال توبيه عشاق كہتے میں كه محبت جم سے بيد سب يجھ كراري ہے، تو بھائي محبت

کی سوئی تو ہمیں چھونے و پیجئے زرا و کھائے تو سہی یہ اسلام ہے کہاں، محبت کا آپ فے کون سا امتحان ویا کہ اللہ تعالی نے آپ کو کامیاب قرار دیا اگر کوئی وعوی کرتا ہے تو جھائی برے لوگوں کی بات نہیں کرتا مجھے آکر ہی نبض دکھادے دو منٹ میں پتا چل جائے گا کہ کتنے پائی میں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں فکر آخرت عطا فرمائے ہماری دیگیری فرمائے، اس کی دیگیری کے بغیر پھے نہیں ہوتا۔ یہ دوباتیں ہوگئیں۔

تيسري بات جو شروع كركے چھوڑدى تھى يەكەشلىد كوئى كہنے والاكب، وے جميل محبت ہے تو نہیں مگر محبت پیدا کرنے کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی نقل اتارتے ہیں، شاید اس طریقے سے محبت پیدا ہوجائے۔ اس کے بھی دو جواب ہیں ایک تو میہ کہ اگر آپ واقعی محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں تو پھرمحبت کے وہ نسخے کیوں نہیں استعال کرتے جو اللہ اوراس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے، صحابة كرام نے ائم وين نے ان ير عمل كيا اور اپنے داوں كو محبت سے لبريز كيا، اب بھی جو مسلمان کچی محبت پیدا کرنا جاہے تو اس کے لئے وہی ننخے ہیں، الحمد للہ آپ حضرات ننتے رہتے ہیں بیماں بھی محبت کے نشخے بیان ہوتے رہتے ہیں بے شار لوگوں كو ان سے فائدہ پہنچا محبت بيدا ہوگئي جس سے گناہ چھوٹ گئے، زند كيال بن كمئيں، مكمل طور يرند سبى بجه نه بيته فائده تو برآنے والا حاصل كرجاتا ہے بہت سول كى صورت مسلمان کی سی بن گئی سیرت بھی انشاء اللہ بن جائے گی۔ تو واقعی آپ کو مجت پیدا کرنی ہے تو این طرف سے محبت کے نئے نئے ایجاد کرنے کی کیا ضرورت پین آئی جبکہ اللہ نے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجرب سنے میان فرمادے، محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مگر طریقہ آپ صلی الله عليه وسلم كاجھوڑ كراپنا اختيار كررہے ہيں۔

دوسرا جواب سے ہے کہ اگر آپ واقعی محبت پیدا کرنے کے لئے نقل اتار رہے میں سے نے طریقے آزمارہ ہیں تو ہمیں ایک آدی ایسالاکر وکھا دیجئے جس نے اب جلے جلوسوں کی وجہ سے نعروں اور ہنگاموں کی وجہ سے گناہوں سے توبہ کرلی ہو، اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے باز آگیا ہو، آخر نسخہ تو تب استعمال کیاجاتا ہے جب اس کا اثر بھی ہو اس سے فائدہ بھی پہنچ تو ان جلے جلوسوں کے بنتیج میں، میلادوں کے بنتیج میں، کوئی ایک آدمی ہی ایساد کھا دیں جس نے سالها سال کے بعد ان کے ذریعے کوئی گناہ چھوڑا ہو، صرف ایک آدمی دکھائے جس نے سالها صرف ایک گناہ ہی چھوڑا ہو، اللہ کی قتم نہیں دکھا تھتے، ایسے تو بہت ملیں گے جن کے گناہوں میں اضافہ ہوگیا ہو ہنگاہے کرکر کے نافرمانیوں میں اضافہ ہوگیا ہو مگرایسا کوئی ڈھونڈے سے بھی نہ ملے گاجو کہے کہ ان ہنگاموں سے میرے دل پر ایسا اثر ہوا کہ مجھ سے قلال گناہ چھوٹ گیا، یہ تین وجہیں ہوگئیں کہ تواب سمجھ کر کرتے ہیں، مجب کراتی ہوا کہ مجھ کر کرتے ہیں، مزید تھیتی کے نتیج ہیں، مزید تھیتی کے نتیج ہیں، وجہیں اور کوئی دجہ سامنے آئے تو مجھے بتائے میں منتظر ہوں۔

اب آخری بات ہے کہ ہم نے جب غور کیا سوچا تو ہے سمجھ میں آیا کہ یہ عیوں وجہیں نہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں دو وجہیں نہیں ہیں گھر آخر ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اس کی بھی دو وجہیں سمجھ میں آتی ہیں ایک تو ہے کہ شیطان دین کا مقابلہ کرارہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حکومت کو تسلیم کرلیا تو مصیبت میں ہو جاؤگ، پردہ کرنا پڑے گا، بہنونی، نندوئی، چھوٹ جائے گی ساری ونیا ہی چھوٹ جائے گی اس کئے آسان می بات ہے کہ اپنی حکومت بنالوں

ایک سیای لیڈر نے ایک مرجہ خور مجایا کہ ملک میں شکر بہت گرال ہوگی ہے مقصدیہ تھا کہ جمیں اقتدار مل جائے تو شکر سستی کردیں گے، شکر سستی کرنے کا نسخہ سے کہ جمیں ووٹ وو تو آج کے مسلمان کو شیطان نے یہ سمجھا دیا کہ اللہ کی حکومت تو مشکل ہیں پڑجاؤ گے، اپنی ہی حکومت بنالو، کگاؤ نعرے نکالو جلوس کھاؤ مشائیاں اور بن جاؤ کچے مسلمان عاشق رسول، اور وو مری وج یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اپنے آپ کو دھوکا دینا چاہتے ہیں کہ ویسے تو مسلمان بنا بہت مشکل کام ہے نہ صورت مسلمان کی نہ سیرت مسلمان کی پھر کیمے ظاہر کریں کہ بہت مشکل کام ہے نہ صورت مسلمان کی نہ سیرت مسلمان کی پھر کیمے ظاہر کریں کہ

جشُن رہیج الاول محبت کے آئینہ میں

ہم بھی مسلمان ہیں، ارے لگاؤ نعرے کرو ہٹگامے خوب نام پیدا کرو ہی بن گئے مسلمان۔ عملاً مسلمان نہیں بغتے تو چلئے یوں مہی۔

## آج کل کے مسلمان کی حالت:

کہتے ہیں کہتے اور کو گئی ہوں جارہ سے سے سفر میں کھانے کا وقت آیا کہنے گئے کام تقسیم کرلو، کوئی سوخے کے لئے کلای لائے کوئی بانی لائے اور کوئی آٹا گوندھے کوئی سبزی سالن بھائے، جیسے تبلیغی بھائی کرتے ہیں، ایک سے کہا بھائی آپ کلائی کاٹ لیس تو کہنے لگا گئی نہیں جانتا بانی نہیں جانتا بانی زیادہ پر جائے گا، اچھا سالن بی بھالو سے بھی نہیں جانتا جل جائے گا، اچھا سالن بی بھالو سے بھی نہیں جانتا جل جائے گا، اچھا سالن بی بھالو سے بھی نہیں جانتا جل جائے گا، اچھا سالن بی بھالو سے بھی نہیں جانتا جل جائے گا، اچھا سالن بی بھالو سے بھی نہیں جانتا جل جائے گا، اچھا سالن بی بھالو سے کھی تیار اچھا کھاتو لو، کہنے لگا اب بار تم بھی کہو گے یہ ایسا نالا تی ہے ہوگی اور ساتھیوں نے کہا اچھا کھاتو لو، کہنے لگا اب بار تم بھی کہو گے یہ ایسا نالا تی ہے ہوگی بات ہے نہیں، نہ مسلمان کی صورت، نہ شرعی مسلمان کی صورت، نہ اور کوئی عمل، چلو یہ کھانے بینے اور تعرب بازی کا دھندا بینے اور تعرب بازی کا دھندا بین اختیار کراو۔

#### وعاء

یا اللہ! تو جم سب کو ہدایت عطا فرہا تھی محبت عطا فرہا، محبت کے صحیح نسنے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔

> وصل اللهم وبارك وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين آمين برحمتك ياارحم الراحمين